

مدیر ڈاکٹرمفتی محمید اسلم رضیا میمن تحسینی

معاونين مفتى عبد الرشيد جمايوں المدنى مفتى عبد الرزاق منگورو قادرى

www.facebook.com/darahlesunnat







#### IDARA E AHLE SUNNAT اداری اصلیانت www.facebook.com/darahlesunnat

واعظ الجمعير

مقاصدجج

مدیر ڈاکٹرمفتی محمداللم رضامیمن تحسینی

معاونين مفتى عبدالرشيد بهابون المدني مفتى عبدالرزاق بنگورو قادري



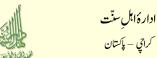



## مقاصدنج

الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاةُ والسّلامُ على خاتم الأنبياءِ والمرسَلين، وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين، أمّا بعد: فأعوذُ بالله من الشّيطانِ الرّجيم، بسم الله الرّحمنِ الرّحيم.

حضور بُرِنور، شافع اوم نُشور شَلْ الله على بارگاه ميس ادب واحترام سے دُرود وسلام كانذرانه پيش كيجيا! اللَّهمّ صلِّ وسلِّم وبارِك على سيِّدِنا ومولانا وحبيبنا محمّدٍ وعلى آلهِ وصَحِبهِ أجمعين.

## حج كالعوى واصطلاحي معنى

برادران اسلام! حج کے لُغوی معنی عظمت والی جگه کا ارادہ کرناہے، جبکہ اصطلاح شرع میں مخصوص صفات وشرائط کے ساتھ، مخصوص زمانے میں، بیت اللّٰہ شریف جانے کاارادہ کرنا، حج کہلا تاہے<sup>(۱)</sup>۔

حج سے متعلق شرعی حکم

صدر الشريعه مفتی امجد علی اظمی وتشکیر حج سے متعلّق شرعی حکم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ "جج نام ہے إحرام باندھ کر، نویں و ذی الحجہ کو عرفات میں تھہرنے،اور کعبۂ معظمہ کے طواف کا،اوراس کے لیے ایک خاص وقت مقرّرہے، کہ اس میں یہ اَفعال کیے جائیں توجج ہے۔ حج نوہ ہجری میں فرض ہوا، جواس کی

<sup>(</sup>١) انظر: "التعريفات" للجُرجاني، باب الحاء، ر: ٥٣٠ - الحج، صـ٧١.

فرضیت کا انکار کرے کافر ہے، مگر عمر بھر میں صرف ایک بار فرض ہے۔ دکھاوے کے لیے حج کرنا اور مالِ حرام سے حج کوجاناحرام ہے"<sup>(۱)</sup>۔ ر**حج کی فرضیت** 

عزیزانِ محترم! جج دینِ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، جو مسلمان اس کی استطاعت رکھتا ہے، اس پر زندگی بھر میں ایک بار فرض ہے، اس کی فرضیت کا تکم بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: ﴿ وَ بِلّٰهِ عَلَی النَّاسِ حِبُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ لِلَیْهِ سَبِینًا ﴾ "اللہ تعالی خاطر لوگوں پر اس گھر کا جج کرنا فرض ہے، جو وہاں تک جانے پر قادر ہو"۔

حضرت سیّدناعلی مرتضی فِیْ اَلْتَ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب آیتِ مبارکہ: ﴿ وَ بِلّٰهِ عَلَى النّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ السّتَطَاعَ اللّهِ مِسِيلًا ﴾ نازل ہوئی، توصحابهٔ کرام فِی اَلْتَاسِ حِبُّ الْبَیْتِ مَنِ السّتَطَاعَ اللّهِ مِسِیلًا ﴾ نازل ہوئی، توصحابهٔ کرام فِی کہ کیا ہر سال جج فرض ہے ؟ حضور نبی کریم ہیں ایٹا اس پر نبی رہے، صحابهٔ کرام فِی اُلْتَیْ مَا فِی رسالت میں اینا سوال پھر سے دہرایا، اس پر نبی رحمت ہیں اینا سوال پھر سے دہرایا، اس پر نبی رحمت ہیں اینا میں ان کے ارشاد فرمایا: ﴿ لَا ، وَلَوْ قُلْتُ: "نَعَمْ" لَوَجَبَتْ ﴾ " انهیں، لیکن اگر میں ہاں کہد دیتا، توواقعی (ہر سال کے لیے) فرض ہوجاتا"۔

## حجكى فضيلت

حضراتِ گرامی قدر! جج ایک ایسامبارک فریضہ ہے، جس کی ادائیگی کی بدَولت انسان گناہوں سے پاک صاف ہوجا تاہے، غربت، إفلاس اور محتاجی سے نَجات ملتی ہے،

مقاصد ع

<sup>(</sup>۱) "بهار شریعت "حج کابیان، حصّه ششم ۲،۱۰۳۵/۱۰۳۹۰۱\_

<sup>(</sup>٢) پ٤، آل عمران: ٩٧.

<sup>(</sup>٣) "سنن الترمذي" أبواب تفسير القرآن، ر: ٣٠٥٥، صـ ٦٨٨.

بخشش، مغفرت اور شَفاعت کے پروانے عطا ہوتے ہیں۔ بار بار جج وعمرہ کی سعادت ماسل کرتے رہنے کا حکم دیتے ہوئے رسولِ کریم ہُٹالٹٹا ایُّ نے ارشاد فرمایا: «تَابِعُوا بَیْنَ الْحَبِّ وَالدُّنُوبَ، کَمَا یَنْفِی الکِیرُ خَبَثَ الحَبِی وَالفِضَّةِ» (۱۰) جج وعمرہ کرتے رہاکرو؛ کہ یہ مختاجی اور گناہوں کوایسے الحدید وَالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ» (۱۰) جج وعمرہ کرتے رہاکرو؛ کہ یہ مختاجی اور گناہوں کوایسے دُورکرتے ہیں، جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کودورکردیتی ہے "۔

ج وہ عظیم فریضہ ہے کہ اگر اس کی ادائیگی کے دَوران انسان کی موت واقع ہو جائے، تو تاقیامت اس کے لیے اجرو تواب کاسلسلہ جاری رہتا ہے، حضرت سیّدناابوہریہ وَقَابَ مُن عَرَجَ حَاجّاً فَمَات، وَقَالَ اللّٰهُ اللّٰ

ایک اور مقام پر تاجدارِ ختم نبوّت ﷺ نے فرمایا: «یُغْفَرُ لِلْحَاجِّ، وَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَاجِّ، "عاجی کی مغفرت ہوجاتی ہے،اور جس کے لیے حاجی استغفار کرے اُس کی بھی مغفرت کردی جاتی ہے "۔

لہذاہر مسلمان کو چاہیے کہ اس مقد س فریضہ کی ادائیگی کے لیے بے قرار رہے، اور ہمہ وقت اس کوشش میں لگا رہے کہ کسی طرح جج کی سعادت حاصل ہو جائے،اگر ہمارا جذبہ ولگن صادق ہیں، توبار گاہِ الہی سے امیدِ واثق ہے کہ ان شاء اللہ

سا مقاصد حج

<sup>(</sup>١) المراجع نفسه، باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة، ر: ٨١٠، صـ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) "المعجم الأوسط"باب الميم، من اسمه محمد، ر: ٥٣٢١، ٤/ ٩٣.

<sup>(</sup>٣) "مسند البزّار "مسند أبي حمزة أنس بن مالك، ر: ٩٧٢٦، ١٣٥/ ١٣٥.

ایک نہ ایک دن ہم بھی اس دَر کی چوکھٹ کو ضرور چومیں گے، جج اور زیارتِ رسول باک ہٹالٹیا گیا کی سعادت سے اپنامقدر چیکائیں گے!۔

#### مج کے مقاصد

حضراتِ ذی و قار اجھام اسلام کاظیم، پُر و قار اور رُوح پروَر اجھاع ہے، یہ دینِ اسلام کا پانچواں رکن اور قربِ الهی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر ہم فلسفہ جھ اور اس کے پسِ پردہ مقاصد پر غور وفکر سے کام لیں، توبیہ بات خوب سمجھ میں آ جائے گی، کہ جھ صرف طواف، سعی، وُقوفِ عَرَف اور رَمِی وغیرہ کا نام نہیں، بلکہ اس میں قدم قدم پر اللہ ورسول کی نافر مانی اور گناہوں سے جے کر، اعمالِ صالحہ، اَحکامِ اللہ یہ کو تسلیم، صبر واستقامت کا مُظاہرہ، اور کمزور و مساکین کا خیال رکھنے کا درس بھی پنہاں ہے۔

میرے محرم بھائیو!فریصنہ حج ہر صاحبِ حیثیت مسلمان پر زندگی بھر میں صرف ایک بار فرض کیا گیاہے، یقیناً حکمتِ الہی کے علاوہ اس کے کچھ خاص مقاصد بھی ہیں، جن کی تکمیل اور رعایت بحیثیت مسلمان ہم سب پرلازم ہے۔فریصنہ حج کی ادائیگی کے متعدّد مقاصد میں سے چند حسب ذیل ہیں:

#### اعلان توحير

جَ كاايك بڑا مقصد أمتِ مسلمہ كے تُلوب واذبان ميں عقيدة توحيد كوراتُخ كرنا ہے: تاكہ وہ كفرو شرك سے بچے رہيں۔اللدرب العالمين سورة جَ ميں ارشاد فرما تا ہے: ﴿ حُنَفَاءً بِللهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ الْ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَكَانَّماً خَرَّ مِنَ السَّماءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوِيْ بِهِ الرِّنِيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ﴾ (۱) "ايك الله كے ہوكركہ اس

مقاصدحج

<sup>(</sup>۱) پ۱۷، الحج: ۳۱.

کاشریک کسی کونہ کرو، اور جواللہ کاشریک کرے وہ گویاآسان سے گرا، کہ پر ندے اسے اُوپ کے جاتے ہیں، یا ہوااُسے کسی دُور جگہ چھینکتی ہے "۔ مراد بیہ ہے کہ شرک کرنے والا اپنی جان کوبد ترین ہلاکت میں ڈالتاہے! (۱)۔

ایک اور مقام پر ارشادِ باری تعالی ہے: ﴿ وَ اَذَانٌ مِّنَ اللهِ وَ رَسُولِهَ إِلَى اللّهِ وَ رَسُولِهَ إِلَى النّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبِ اَنَّ اللّهَ بَرِئَى ۚ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۚ وَ رَسُولُهُ ﴾ " "اور مُنادی پکار دیتا ہے، الله اور اس کے رسول کی طرف ہے، سب لوگوں میں بڑے جج کے دن، کہ الله اور اس کار سول مشرکوں سے بیزار ہیں "۔

طواف، سعی، رَئی جمرات، اور وُقوفِ عرفہ ومُزد لفہ ومِنی وغیرہ میں جَّانِ کرام، قدم قدم پراعلانِ توحید کی صدائیں بلند کرتے ہوئے بارگاہِ خداوندی میں عرض کرتے ہیں: «لَبَیْكَ اللّٰهُمَّ لَبَیْكَ! لَبَیْكَ! لَبَیْكَ لَا شَرِیكَ لَكَ لَبَیْكَ! إِنَّ الْحُمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَاللَّهُمَّ لَبَیْكَ! لَا شَرِیكَ لَكَ الله میں وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ! لَا شَرِیكَ لَكَ» " "میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں! تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں! یقینًا تمام تعریفیں، نعمیں اور بادشاہی تیرے ہی لیے ہے! تیرا کوئی شریک نہیں "۔

### اتحاد ويگانگت كافروغ

مسلمان چاہے مشرق میں ہویا مغرب میں، شال میں ہویا جنوب میں، یہ علاقائی سرحدیں ان کے لیے کوئی معنیٰ نہیں رکھتیں، وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر محسوس کرتے ہیں، ارشادِ باری تعالی ہے:

مقاصدحج

<sup>(</sup>١) "تفسير خزائن العرفان "ب١١٠ الحج، زير آيت: ٣١٠- ٢٢٣٠

<sup>(</sup>٢) پ١٠١، التوبة: ٣.

<sup>(</sup>٣) "صحيح مسلم" كتاب الحج، باب التلبية ...، ر: ٢٨١١، صـ ٤٨٩.

﴿ إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ اِخُوةً ﴾ (۱) "مسلمان آپس میں بھائی ہیں "کہ آپس میں دینی رابطہ اور اسلامی محبت کے ساتھ مربوط (جڑے ہوئے) ہیں، بیر شتہ تمام دنیاوی رشتوں سے مضبوط ترہے (۲)۔

#### تقوی و پر هیز گاری

حضراتِ محترم! جج کے عظیم مقاصد و مطالب میں سے ایک اہم مقصد تقوی اوپر ہیز گاری کا حصول بھی ہے۔ ہم نے سفر جج کے لیے اکانوی کلاس ( Economy ) کا محتول بھی ہے۔ ہم نے سفر جج کے لیے اکانوی کلاس ( Business Class) کا محتول بھی سے ہوٹل میں کھرے، یاسی سیون اسٹار ہوٹل ( Star Hotel ) کا محتوب اللہ تعالی کے ہاں ان تکلفات کی کوئی اہمیت نہیں، اس کی بارگاہ میں صرف ہمارا تقوی کی پر ہیز گاری اور اِخلاص دیکھا جاتا ہے۔ ارشادِ باری تعالی ہے: ﴿ کُنُ یَّنَا لَ اللّٰهُ کُحُومُهَا وَلَا اللّٰهُ کُحُومُهَا وَلَا اللّٰهُ کُومُ اللّٰهُ کُحُومُهَا وَلَا اللّٰهُ کُومُ اللّٰهُ کُومُهَا وَلَا اللّٰہُ کو ہم کُونُ ہُمَا اللّٰہ کو ہم کُرنہ ان کے گوشت پہنچے ہیں، اور نہ دِمَا وَ هُمَا وَلَا اللّٰہُ کو ہم کُرنہ ان کے گوشت پہنچے ہیں، اور نہ و مَا وَ هُمَا وَلَا اللّٰہ کو ہم کُرنہ ان کے گوشت پہنچے ہیں، اور نہ و مَا وَ هُمَا وَلَا کُونُ ہُمَا اس تک تمہاری پر ہیز گاری باریاب ہوتی ہے " یعنی قربانی کرنے والے صرف نیت کے اِخلاص اور شروط تقوی کی رعایت سے، اللہ تعالی کوراضی کر سکتے ہیں "(")"

تکم شریعت کے سامنے سرتسلیم خم کرنا

ج کاایک اہم مقصد تھم شریعت کی تعبیل بھی ہے۔ تلبیہ، طواف، سعی، رَمی، وُقوفِ عرَف ومُزد لفہ ومنی میں مخصوص او قات کا لحاظ، اور إحرام کی پابندی کے

مقاصدحج

٧

<sup>(</sup>۱) پ۲۲، الحجرات: ۱۰.

<sup>(</sup>٢) ديكهيد: "تفسير خزائن العرفان " پ٢٦، الحجرات، زير آيت: ١٠، ١٩٣٩\_

<sup>(</sup>٣) پ١٧، الحج: ٣٧.

<sup>(</sup>٤) "تفيير خزائن العرفان" پ ١٥ الحج، زير آيت: ٣٤٠ <u>٩٢٥ -</u>

#### تبخشش كاذريعه

عزیزانِ محرم! بخشش، مغفرت، اور گناہوں کی مُعافی بھی جے کے آہم مقاصد میں سے ایک ہے۔ جو مسلمان فریصنہ جی کی سعادت سے شرفیاب ہوتا ہے، اور دَورانِ جی فیس سے ایک ہے۔ جو مسلمان فریصنہ جی کی سعادت سے شرفیاب ہوتا ہے، اور دَورانِ جی فیس و فیور اور معصیت ونافر مانی سے دُور رہتا ہے، اللہ تعالی اس کے گذشتہ گناہ مُعاف فرماد یتا ہے، مصطفی جانِ رحمت ﷺ فیلٹ گنا گنا گنا ہے کا رشاد فرمایا: «مَنْ حَجَّ لله فَلَمْ مُعاف فرماد یتا ہے، مصطفی جانِ رحمت ﷺ فیلٹ گنا گناہ گناہ ہوں سے ایسا پاک ہوکر کوٹے گاجیسا اُس اور اس میں کوئی فخش و گناہ کا کام نہیں کیا، وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوکر کوٹے گاجیسا اُس دن تھاجب این مال سے بیدا ہوا"۔

**ک** مقاصد حج

<sup>(</sup>١) "صحيح البخاري" باب ما ذكر في الحجر الأسود، ر: ١٥٩٧، صـ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه، ر: ١٥٢١، صـ٢٧٤.

#### درس مساوات

جے کے مقاصد میں سے ایک آہم مقصد دنیا سے رنگ ونسل اور امیر غریب کا فرق مٹاکر، باہم مُساوات قائم کرنا بھی ہے۔ جے کے موقع پر لاکھوں مسلمان چاہے وہ عربی ہوں یا عجمی، حاکم ہوں یا محکوم، پیر ہوں یا مرید، استاد ہوں یا شاگرد، عالم ہوں یا غیر عالم، سب اپنے مقام ومنصب کو پیچھے جھوڑ کر، ایک لباس، ایک حالت، اور ایک مقام پر، ایک بی فریضہ انجام دینے میں مصروف ہوتے ہیں۔

ہر طرح کی امتیازی حیثیتوں سے بالانز مُساوات کی ایسی مثال، بلاشک وشبہ دنیا کے کسی بھی دین، مذہب یاد نیاوی اجتماع میں دیکھنے کو نہیں ملے گی، یہ صرف دینِ اسلام ہی کا خاصہ ہے، جو اپنے ماننے والوں کے ذریعے، دنیا بھر کو طبقاتی فرق کے خاتمہ کادرس دے رہاہے!۔

## دين حق كى شان وشوكت

رفیقانِ ملّت اسلامیہ! جج مسلمانوں کا وہ عظیم الشان اجتماع ہے، جس سے دینِ حق کی شان وشوکت میں مزید اضافہ ہوتا ہے، شب وروز اسلام کے خلاف ساز شوں میں مصروف کفّار ومشرکین، مسلمانوں کی یہ اجتماعیت، نظم وضبط، اتحاد واتفاق دیکھ کرمبہوت اور خائف ہوجاتے ہیں، کہ اگریہ اتحاد واتفاق یونہی برقرار رہا، تو دینِ اسلام کے خلاف ہماری کوئی سازش کا میاب نہیں ہو پائے گی، اور دینِ اسلام روز بروز یونہی بکھاتا پھولتارہے گا!۔

# نظم وضبطكى بإبندى

میرے دوستو، بھائیواور بزرگو! جج سمیت اسلام کی تمام عبادات میں ہمیں نظم وضبط اور وقت کی پابندی کا درس ماتا ہے، اور یہ وہ اَوصافِ حمیدہ ہیں جو باشعور،

مقاصدحج

مہند باور ترقی یافتہ قوموں کی پہچان ہواکرتے ہیں، یقینا تج میں نظم وضبط اور وقت کی پابندی پر مبنی اعمال کے ذریعے، دینِ اسلام ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، کہ اے مسلمانو! خوابِ غفلت سے بیدار ہو جاؤ! اور جس حقیقی مقام ومرتبہ کے تم حقد ار ہو اسے پیچانو! اور اس کے حصول کے لیے کوشش کرو! ورنہ تمہار انام ونشان مٹ جائے گا، اور یہ دنیا تمہیں روندتے ہوئے آگے نکل جائے گا! م

تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں!<sup>(۱)</sup>

#### وعا

اے اللہ! اپنے حبیب کریم شگانتا گئی کے وسیلۂ جلیلہ سے ہماری دعائیں اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرما، ہمارے ظاہر وباطن کو تمام گندگیوں سے پاک وصاف فرما، اپنے حبیب کریم شگانتا گئی کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے، قرآن وسنت سے محبت اور اخلاص سے بھر پور اِطاعت کی توفیق عطافرما۔

اے اللہ! ہمیں دینِ اسلام کا وفادار بنائے رکھ، ہمیں سچا بگا باعمل عاشق رسول بنا، ہماری صفوں میں اتحاد کی فضا پیدا فرما، ہمیں پنج وقتہ باجماعت نمازوں

مقاصد حج

<sup>(</sup>۱) "كليات اقبال "بانك درا، تصوير درد، حصه اوّل، <u>94 -</u>

کا پابند بنائستی و کا ہلی سے بچا، ہر نیک کام میں اِخلاص کی دَولت عطافرما، تمام فرائض وواجبات کی ادائیگی بحسن وخوبی انجام دینے کی توفیق عطافرما، بخل و کنجوسی سے محفوظ فرما، خوش دلی سے غریبوں محتاجوں کی مدد کرنے کی توفیق عطافرما۔

اے اللہ! ہمیں ملک وقوم کی خدمت اور اس کی حفاظت کی سعادت نصیب فرما، باہمی اتحاد واتفاق اور محبت واُلفت کو مزید مضبوط فرما، ہمیں اَحکامِ شریعت پرضیح طور پرعمل کی توفیق عطا فرما۔ ہم تجھ سے تیری رحموں کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں، ہم تجھ سے تمام محسلامتی اور چھٹکارا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے تمام بھلائیوں کے طلبگار ہیں، ہمارے غموں کو دُور فرما، ہمارے قرضے اُتار دے، ہمارے بیاروں کو کامل شِفاد ہے، ہماری حاجتیں بوری فرما!۔

اے ربِ کریم! ہمارے رزقِ حلال میں برکت عطا فرما، ہمیشہ مخلوق کی مختابی سے محفوظ رکھ، اپنی محبت واطاعت کے ساتھ سچی بندگی کی توفیق عطا فرما، خَلقِ خدا کے لیے ہمارا سینہ کشادہ اور دل نرم کر دے، الہی! ہمارے اَخلاق اجھے اور ہمارے کام عمدہ کر دے، ہمارے اعمالِ حسنہ قبول فرما، ہمیں تمام گناہوں سے بچا، کقار کے ظلم وبربریت کے شکار ہمارے فلسطینی اور کشمیری مسلمان بہن بھائیوں کو آزادی عطا فرما، دنیا بھر کے مسلمانوں کی جان، مال، عربت، آبروکی حفاظت فرما، ان کے مسائل کو اُن کے حق میں خیروبرکت کے ساتھ حل فرما، آمین یارب العالمین!۔

وصلّى الله تعالى على خير خلقِه ونورِ عرشِه، سيِّدِنا ونبيِّنا وحبيبِنا وقرّةِ أعيُّنِنا محمّدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين وبارَك وسلَّم، والحمد لله ربّ العالمين!.